

Karachi: Cell: 0333-2136180 Lahore: Cell: 0331-4032549 ناشر: مكتبكي كالمست





دوکان نمبرا،الحمید چیمبر، کمرشل ایر یا، ناظم آبادنمبر ۲،کراچی دوکان نمبر ۷،هادیه چلیمه سینٹر،غزنی اسٹریٹ،ار دوبازار، لا ہور

> Karachi: Cell: 0333-2136180 Lahore: Cell: 0331-4032549

## فهرست

| رضِ نا شر                                        | 4  |
|--------------------------------------------------|----|
| طلاع دینے کے آ داب                               | 5  |
|                                                  | 6  |
| ۔<br>گھنٹہ کے جواز کا حکم                        | 7  |
| نقق کی نظر وسیع ہو <sup>ا</sup> تی ہے            | 8  |
| ئمہ کے اختلاف کی وجہر<br>م                       | 8  |
| ئمه کے اختلااف کا حکم                            | 10 |
| نضرت حكيم الامت بلثير كاايك خواب                 | 11 |
| نضرت امام اعظم بلئي كاقوال مغز حديث برمبني بي    | 12 |
| تباغ رائے کے باوجود دعویٰعمل بالحدیث             | 12 |
| ،<br>ما می کو ہر صورت میں مجتہد کی تقلید واجب ہے | 14 |
| نصرت امام شافعي بلنتير كيمختلف اقوال كاسبب       | 14 |
| بحبزركا قول بغير دليل كنهيس هوتا                 | 15 |
| بحبهد کے کہتے ہیں                                | 16 |
| مجہزین نے ہی حقیقت دین کو سمجھا ہے               | 17 |
| غرور <u>ت</u> تقليد                              | 18 |
| حضرت فاروق اعظم خالتنه كاذوق اجتهادي             | 18 |
| î زادى كے نتائج<br>*                             | 19 |
| بيعت مروجه كي مصلحت                              | 21 |
| استیلاء کا فرموجب ملک ہے                         | 21 |
| علم فقہ بہت قابل قدرہے                           | 22 |
| ،<br>غیرمقلدین کی آمین                           | 22 |
| آمین کی تین شمیں<br>آمین کی تین شمیں             | 23 |

#### مِنْ الْهُوَ الْهُوَ الْمُؤْمِدُ الْهُوَ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ

### عرضِ ناشر

عیم الامت مجدد الملت حضرت مولا نا شاہ مجد اشرف علی صاحب تھانوی کی شخصیت کسی تعارف کی محتیم الامت مجدد الملت حضرت مولا نا شاہ مجد اشرف علی صاحب تھانوی کی درنتگی کے سلسلہ میں اسیر کا درجہ رکھتا ہے۔ ایک موقع پر حضرت مجدد الملت نے ارشاد فر مایا: ''میں نہایت مسر ور بول کہ حاجی صاحب (امام العرب والعجم شاہ امداد اللہ صاحب قدس سرہ) کے علوم میرے ملفوظات (ومواعظ) کے ذریعہ صاحب (امام العرب والعجم شاہ امداد اللہ صاحب قدس سرہ) کے علوم میر میلفوظات (ومواعظ) کے ذریعہ سے محفوظ اور قلم بند ہوتے جاتے ہیں۔ بیعلوم وہ ہیں جو کتابوں میں نہیں مل سکتے بان کی قدر پجھ دنوں کے بعد ہوگی ان کی نظیر کتب تصوف میں کم ملے گی۔ اور بیا یسے وقت کا م دینے والے ہیں جب کہ بہت سے رہبر بھی کام نہ دے سیس گے۔ بید حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مقبولیت کا اثر ہے کہ لوگ ان کوشوق سے ہاتھوں باتھوں باتھوں کے لیتے ہیں کی کوئی نوع۔ (افادات عار فیہ صفح نمبر ہم)

ایک دوسرے موقع پر حضرت حکیم الامت کے خلیفہ اجل عارف باللہ حضرت و اکنر محموعبدالحی صاحب فرماتے ہیں: ''میں آپ ہے اکثر اس معاملہ میں تاکید کرتا رہتا ہوں کہ آپ سب حضرت حکیم الامت کی چند خاص تصانیف ضرور مطالعہ میں رکھیں مثان شرالطیب فی ذکر الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہو السلمین ، تعلیم الدین ، جزاء الاعمال ، فروع الایمان ، بہتی زیور و بہتی گوہر و فیرہ اور کثر ت سے حضرت کے مواعظ و ملفوظات کا مطالعہ کریں ۔ ان شاء اللہ آپ کو دین کی تمام ضروری با تیں اور ان پرآسان طریقہ عمل معلوم ہوجائے گا۔ یعنی آپ کوشریعت وسنت وطریقت کا کافی وشافی علم حاصل ہوگا اور اس کے مطابق آپ کی روز مرہ زندگی کے لیے آپ کوشریعت وسنت وطریقت کا کافی وشافی علم حاصل ہوگا اور اس کے مطابق آپ کی روز مرہ زندگی کے لیے ایک جامع اور نافع ضابطہ حیات اور دستور العمل ممیر ہوگا۔ دین کے ان تیوں شعبوں کے تمام چھوٹے بڑے جزئیات پر حضرت نے بڑے مفصل اور مفید وعظ فرمائے ہیں جن میں اصلاح عقائد و اعمال و اصلاح معاملات معامرت واصلاح اخلاقیات کی بڑی وضاحت فرمائی ہے ۔ (افاداتِ عار فیہ صفحہ الامت کے مواعظ کی اس اہمیت کے پیش نظر سلسلہ معارف حکیم الامت کے مواعظ کی اس اہمیت کے پیش نظر سلسلہ معارف حکیم الامت کے مواعظ کی اس اہمیت کے پیش نظر سلسلہ معارف حکیم الامت کے مواعظ کی اس اہمیت کے پیش نظر سلسلہ معارف حکیم الامت کے مواعظ کی اس اہمیت کے پیش نظر سلسلہ معارف حکیم الامت کے مواعظ کی اس اہمیت کے پیش نظر سلسلہ معارف حکیم الامت کے مواعظ کی اس اہمیت کے پیش نظر سلسلہ معارف حکیم الامت کے مواعظ کی اس ایک مواد میں مواد کی مواد

بہر ہور کر سے معلق کے اسامت کی مساحب تھانوی دامت برکاتہم العالیہ نواستہ حضرت کیم الامت کی احت حضرت کیم الامت کی اجازت و دُعا ہے اِس بابر کت سلسلہ کے آغاز کا ارادہ کیا اور اِس سلسلہ کا یہ پہلا وعظ قار کین کرام کی خدمت میں پیش ہے قار کین سے درخواست ہے کہ وہ ناشر اور اُس کے والدین اور مشائخ کوانی دعاؤوں میں ضروریا در کھیں اور

پیل ہے قارین سے در خواست ہے کہ وہ ہا حراورا ک سے دالدین اور مشال کو ہی رفع ووں میں حرور إداره کی ترتی وکامیا بی اور دین خدمات و قبولیت کے لیے بھی دعا فرما کیں!(جزا کم اللہ تعالیٰ احسن الجزاء)

خادم مکتبه حکیم الامت خواجه محمد ندیم انور عفی عنه

۲۲ محرم الحرام ۱۳۳۸ ه

#### وعظ

# ادب الاعلام اطلاع دینے کے آ داب



کیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی قدس سرہ نے ۲۱ صفر ۱۳۳۵ھ کو دوران سفر ریاست مجھولی ضلع گور کھپور کے قصبہ بڑھل ہاتھی پر جاتے ہوئے راستہ میں گفتگو شروع فر مائی اور ڈیڑھ گھنٹہ جاری رہی ۔ بعدازاں ایک مکمل تقریری صورت اختیار کرگئی۔
ابتداءً جانوروں کے گلے میں جو گھنٹہ ڈالا جاتا ہے اس کے جواز وعدم جواز پر کلام فرمایا پھرائمہ مجتہدین کے باہمی اختلاف کی نوعیت کو بیان کرنے کے بعد تقلید کے واجب مونے کو ثابت کیا۔ اور اپنے کو مجتہدین کی تقلید سے آزاد کرنے کے نقصانات کو وضاحت سے بیان فرمایا۔

الله تعالی ہم سب کواس وعظ کو سمجھنے اور اس پڑمل کرنے کی تو فیق دے۔ آمین!

خلیل احمه تھا نوی ۸۔دسمبر۲۰۱۵ء

## 

تقرير حضرت مولانا محمد اشرف على تفانوي صاحب رحمة الله عليه كمپ زهر يورضلع گورکھپورمور ندا ۲ صفر ۱۳۳۵ ہے روز دوشنبہ شروع سات نج کر۳۲ منٹ صبح وختم یونے نو بجے درراه برهل سننج ᡐ مطابق ۱۸ دسمبر ۱۹۱۷ء کل وقت ایک گھنٹہ ۱۳ منٹ ماہ صفر ۱۳۳۵ ھے میں حضرت والا كاسفر بغرض تبديل آب وہوااور ملا قات اپنے بھائی صاحب منشی ا كبرعلی صاحب (مرحوم) منیجر ریاست مجھو لی ضلع گور کھپور کے ہوا۔ چونکہ منشی اکبرعلی صاحب دورہ پر تھے اور مقام نر ہریور میں قیام تھااس واسطے حضرت والا وہیں تشریف لے گئے وہاں سے ایک قصبہ برھل تنج قریب میل ڈیڑھمیل کے فاصلہ پر ہے، وہاں کے لوگوں کے اشتیاق ظاہر کرنے کی وجہ سے یہ تجویز ہوئی کہ صبح کے وقت ہوا خوری کے لیے 🌣 اس طرف تشریف لے چلیں چنانچہ منیجرصا حب نے ہاتھی کچھوا دیا 🌣 اور حضرت والامع حیار خدام کے بڑھل گئج کوروا نہ ہوئے ہاتھی پر گھنٹہ بھی تھا راستہ میں اس پر گفتگو شروع ہوئی اوراس تقریر کواییا امتداد 🧆 ہوا که بردهل تنخ پہنچ کرمسجد میں بھی دیر تک منقطع 🌣 نہ ہوئی اور ڈیڑھ گھنٹہ تک سلسلہ جاری رہا چونکه مضمون نهایت معنی خیز تفااس واسطے دل حایا که به تقریر علیحد ه دیگرمواعظ کی طرح ضبط ہو جائے اوراحقر نے حضرت سے عرض کیا کہ اس کا نام بھی علیحدہ تجویز فر ما دیا جاوے۔ چنانچیہ حضرت نے مجموعہ مضامین پر خیال فر ما کرا دب الاعلام تجویز فر ما دیا جس کی مناسبت مطالعہ تحریر بندا ہے بخو بی واضح ہو جائے گی ،اور بمناسبت بڑھل سنج لقب اس کا کنزنا می 🌣 تجویز فرمایا ـ

<sup>💠</sup> صبح کی سیر کرتے وقت۔ برهل گنج کے راستہ میں۔

<sup>🗘</sup> اتى كمى تقرىيە وكى ـ 🏶 ہاتھی کی سواری تیار کرادی۔ 🗘 برهتافزانه۔

<sup>�</sup> د*ىرتك چكتى ر*ېي\_

## گفنٹہ کے جواز کاحکم

فرمایاس میں علاء کا اختلاف ہے کہ بی گھنٹہ جائز ہے کہ یا ناجائز ترجیح اس کو دی ہے کہ جائز ہے احقر نے عرض کیا حدیث میں تو اس کی مِمانعت آئی ہے فرمایاس میں اختلاف کی

کہ جا تو ہے اسر سے مرس بیا طدیت یں دوں کا سے ان ہارا ہے رہ ہے اس کے علت اس وجہ بیہ ہے کہ کسی نے اس کو معلل بعلت کو سمجھا اور کسی نے غیر معلل ، مجوزین نے علت اس کی تفاخر قرار دی ہے جہاں بیعلت نہ ہووہاں تھم منع بھی نہ رہے گا چنا نچہ فقہاء نے لکھا ہے کہ

کی تفاخر قرار دی ہے جہاں پیعلت نہ ہو وہاں تھم منع بھی نہ رہے گا چنانچہ فقہاء نے لکھا ہے کہ راستہ والوں کو خبر کرنے کے لیے یا جانور کو نشاط میں لانے کے لیے درست ہے ہاں جہاں کوئی فائدہ نہ ہواور صرف تفاخر رہ جائے تو درست نہیں جیسے امراء اکثر صرف نمود اور ارفع

توی فائدہ نہ ہو اور مسرف علام ررہ ہائے درر کے یاں ہے۔ روست رسی ہے۔ شان کے لیے لگاتے ہیں ⇔معلوم ایبا ہو تا ہے کہ اس کی ایجا دتو غرض صحیح کے لیے تھی پھراس میں نمود اور تفاخر شامل ہو گیا اور اب تک بھی غرض صحیح اس میں موجود ہے چنانچہ میں نے ایک

میں نموداور تفاخر شامل ہو گیا اور اب تک بھی عرص سے اس میں موجود ہے چنا بچہ میں نے ایک گاڑی بان سے بوچھا کہتم لوگ گھنٹہ اور ٹالیس کیوں لگاتے ہو کہا تجربہ ہے کہ اس سے بیل چلتے زیادہ ہیں اور ہاتھی کے گھنٹہ سے راستہ والوں کی اطلاع کے علاوہ یہ بھی فائدہ ہے کہ

چکتے زیادہ ہیں اور ہاشی کے گھنٹہ سے راستہ والوں کی اطلاح سے علاوہ یہ بی قائدہ ہے لہ آ آ بادی کو جاوے تو وہ عورتیں پردہ کریں جس کے مکانوں کی دیواریں پست ہیں محدثین نے اس کی علت صرف میں مجھی ہے کہ جرس کا ہے اس واسطے منع فرمایا گیا تھا کہ دشمن کو خبر نہ ہو

جائے بیعلت سوائے جہاد کے اور کہیں نہیں پائی جاتی ،اس واسطے سوائے مجاہدین کے قافلہ کے اور کہیں ان کے نزد کیے منع نہ ہوگا اور فقہاء نے علت تفاخر ان کو سمجھا للہذا جس جگہ بھی یہ منع سات نہ دار مند کی منابع منابع اللہ اللہ منابع من

ے اور میں اس سے روید کی محدثین کا اس بارے میں اوسع ہے نقبہاء سے، محدثین کا مطمح نظر علت ہو منع ہوگا، تو فتو کی محدثین کا اس بارے میں اوسع ہے فقبہاء سے، محدثین کا مطمح نظر روایت ہوتی ہے اور فقبہاء درایت سے کام لیتے ہیں جیسے غنا، محدثین کے نزدیک بلا

مزامیر کم جائز ہے کیونکہ حدیث میں لفظ معازف کا آیا ہے اور فقہاء کے نزدیک بلا مزامیر بھی جائز نہیں کیونکہ وہ علت کو سجھتے ہیں اور وہ خوفِ فتنہ ہے وہ جیسے مزامیر میں ہے، غنائے

جانور کے گلے میں گھنٹی ڈالنا جو چلتے وقت بجتی رہے۔

اسممانعت کی علت بیبیان کی که تفاخر کی وجہ سے منع ہے جہاں بینہ ہوجا کز ہے۔

<sup>💠</sup> امراء عمو ما پی شان ظاہر کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں جیسے آج کل گاڑیوں میں ہوڑ بجتا ہے۔

<sup>💠</sup> تھنٹی ہے۔ 🧇 نخروبڑائی کو سمجھا۔ 💠 گانے بجانے کے آلات

صرف میں بھی موجود ہے، محدثین موقع نص سے تجاوز نہیں کرتے اور فقہاءاصل منشا تھم کو معلوم کر کے دیگرموا قع تک تھم کومتعدی کرتے ہیں۔

محققٰ کی نظروسیع ہوتی ہے

پھرایک مضمون کےسلسلہ میں محققین کا ذکر ہوااس پرفر مایامحقق کی نظر بہت وسیع ہوتی ہے وہ حقیقت کا جویاں 🍑 ہوتا ہے لا لیعنی باتوں 💠 میں پڑ نانہیں جا ہتا صحابہ رضی اللّٰہ عنہم کی شان بھی یہی تھی ان کے آپس کے اختلافات دیکھ کرشبہ ہوسکتا ہے کہ ان کے کیے اخلاق تھے چنانچہ بعض جاہل ان حضرات پراعتراض کرتے ہیں لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ جہال موقع اتحاد کا ہوتا تھا وہاں ایسے ایک جان دو قالب ہوتے تھے کہ کہیں دنیا میں اس کی نظیر ملنی مشکل ہے، یہ دونوں باتیں کیسے جمع ہوسکتی ہیں کہ اخلاق ایسے خراب ہوں کہ ایسی ایسی منا زعتیں ان میں ہوں اور دوسرے وقت وہی حضرات ایسے ایک دل ہو جا کیں گویا منازعت 🏶 کا ان میں مادہ ہی نہیں ضرور ہے کہ وہ منازعت فسادِا خلاق 🏶 پرمبنی نہ تھی بلکہ تحقیق پرمبنی تھی دو محقق جوا نہٰا درجہ کے محقق ہوں بہت کم ایک بات پرمتفق ہو سکتے ہیں یہ بات ظاہراً بعید 🌣 ہی معلوم ہوتی ہوگی کیکن بالکل صحیح ہےاور یہ بچھ دین ہی پرموقو ف نہیں دنیا کی باتوں میں بھی دیکھ کیجیے کسی فن کواُ ٹھا کر دیکھیے دومحققین کی رائے بھی موافق نہ ہو گی طبی مسائل میں جالینوں کی محقیق اور ہے شیخ کی اور ہے اور بقراط کی اور ہے بیا ختلا ف کیوں ہے ظاہر ہے کہ بیسب ائمہ ُ فن تھے اور ان کو طب کی ترقی کی کوشش تھی طب کے ساتھ ان کو عداوت ᡐ نہ تھی پھران کے اختلاف کے کیامعنی؟

#### ائمه کے اختلاف کی وجہ

بیار باتوں۔
 بیار باتوں۔
 بیار باتوں۔

ن کہ اس میں مخالفت کسی فساد کی وجہ ہے نہیں بلکہ دونوں کی تحقیق الگ الگ تھی اس لیے باہم اختلاف ہوا۔ میر میں مخالفت کسی فساد کی وجہ ہے نہیں بلکہ دونوں کی تحقیق الگ الگ تھی اس لیے باہم اختلاف ہوا۔

بظاہر ناممکن معلوم ہوتی ہے۔

متفق نہیں ہوتی محققین کی شان ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ حقیقت کو سمجھنا حیاہتے ہیں اور حقیقت کے بہت ہے پہلوہوتے ہیں اورا حاطہ سب پہلوؤں کا بیضدا کا کام ہے تو ایک ایک پہلویر نظر جاتی ہے اس لیے ایک دوسرے سے اتفاق نہیں کرتا وسیع النظر 丸 اتنا ہوتا ہے کہ دوسرے محقق کی نسبت کوئی برالفظ بھی کہنا پسندنہیں کرتا ائمہ ومجتہدین کا اختلاف بھی اس قشم کا ہے کہ آپس میں اتنااختلاف ہے کہ ایک صاحب ایک چیز کوفرض کہتے ہیں اور دوسرے اسی کو حرام کہتے ہیں بیکتنا بڑا اختلاف ہے مگر ساتھ ہی اس کے بیدحالت بھی انہیں کی ہے کہ امام شافعی رحمة الله علیه کا ادب امام ابوحنیفه رحمة الله علیه کے ساتھ مشہور ہے دیکھیے اتنا اختلاف اورا تنااتحاداس اختلاف کی وجہ سوائے غایت درجہ کے محقق 🌣 ہونے کے بچھ نہیں ہے اور محقق ہمیشہ وسیع النظر ہوتا ہے اور ایک شان محقق کی بیہ ہوتی ہے کہ فضول مباحثہ 🏶 سے بیختا ہے اور غیر محقق اور غبی 🖑 ہے گفتگونہیں کرتا بلکہ اگر غبی ہے گفتگو ہوتو ذرامیں خاموش ہوجا تا ہے جس کوعوام ہار جانا سمجھتے ہیں اس کی وجہ رنہیں ہوتی کہ اس کے پاس دلیل نہیں اور پیے کہ وہ وا قع میں ہار گیا بلکہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ناحقیقت شناس 🧇 کوسمجھا نا وہمشکل سمجھتا ہے اور ہار مان جانے کوسہل کل سمجھتا ہے اس کی مثال یہ ہے کہ ایک سوانکھا کی شخص آ فتاب کو دیکھر ہا ہے اور ایک مادر زاد اندھا 🌣 آ فتاب 🕈 کا انکار کر رہا ہے اگروہ اندھا اس سوا تکھے سے ا ُ الجھے کہ آفتاب کے ہونے کا کوئی ثبوت لاؤ تو وہ کیا ثبوت دے سکتا ہے اس کویہ کہناسہل ہے کہ میں ہارااورتو جیتا آفتاب کا وجود نہ ہی ،تواپنے خیال میں خوش رہے میں اپنے خیال میں خوش ہوں ،اب بتا ہے کہ بیسوانکھا شخص ہارا ہوا ہے یا جیتا ہوا آج کل بعضے لوگ کہتے ہیں کہ ہم حق کے متلاشی ہیں اور بیلوگ ائمہ کے ساتھ اختلا ف مسائل میں بے ادبی کرتے ہیں اور اس اختلاف کی بناءا حادیث کی مخالفت بتلاتے ہیں اگر ان کی بات کودیکھیے تو صاف ظاہر ہو جاوے کہ تحقیق کا تو پیتہ بھی نہیں نہ تحقیق کے لائق علم اور نہ تحقیق کا ارادہ صرف اس مخالفت کی ♦ نظر میں اتن وسعت ہوتی ہے۔
 ♦ سوائے انتہا کی محقق ہونے کے اور پچھے تھی نہیں۔

بکار بحث۔
 بگار بحث۔
 بگار بحث۔
 بگار بحث۔
 بیٹ سے اندھا بید اہونا۔
 سور ج۔

بناء ہوائے نفسانی پر ہے کس درجہ سب وشتم کل صالحین کے بارے میں کرتے ہیں۔

ائمه کے اختلااف کا حکم

ائمہ کا ختلاف توبلاشہ اختلاف امتی رحمۃ میں کم داخل تھا اور ان لوگوں کا اختلاف ہوئی سُبیدل الْمُوْمِنِیْنَ ﴾ کم کی جنس سے ہے پس آج کل خیریت ہوت سلف کے اتباع ہی میں ہے گئی اور رائے کو دخل دینے میں مفاسد جی مفاسد کی مفاسد جی مفاسد

سلف کے اتباع ہی میں ہے جہ اور رائے کو دخل دینے میں مفاسد ہی مفاسد جہ ہیں بجر بہ ہے کہ اتباع ہی میں کر آ دمی بڑی دور پہنچتا ہے حتیٰ کہ بعض اوقات اسلام سے نکل جاتا ہے دیکھیے رائے پڑمل کرنے سے بڑے بڑول سے ایسی غلطی ہوتی ہے کہ امام رازی نے حدیث

دیکھے رائے پر ان رہے سے بڑے برون سے این کی ہوں ہے میں اردر اسے مدید (لم یکذب ابراهیم الاثلث کذبات) اسلام سے کال وجہ سے کہ کذب انبیاء علیم السلام سے محال ہے اور جہور نے ایسانہیں کیا بلکہ اس کذب میں تاویلیں کی ہیں

یہم اسلام سے قال ہے ۔ اور بہور ہے ایسا بین ہی ہمہ ال مرب میں مرحیاں اور امام رازی رحمة الله علیہ نے تو اپنے نزدیک بڑا کام کیا کہ تاویل کی ضرورت ہی نہیں رکھی لیکن کس قدر فاحشہ غلطی کی جھ کیونکہ اس کا نتیجہ سے ہاگرایک ایسی حدیث کو جوسند صحیح سے ثابت ہے ایسے اشکالوں کی وجہ سے رد کر دیا جائے تو اس کا باب مفتوح کھ ہوتا ہے کہ ہر

شخص مجاز ہوگا کہ جس حدیث میں اپنے نز دیک کوئی اشکال پائے اس کورد کر دے ﷺ اس سے تمام دین کی اساس ہی منہدم ہوتی ہے گل ایسے امام سے بیڈ نظمی کس وجہ سے ہوئی صرف اتباع رائے ہے۔

نیک لوگوں کوئٹنی گالیاں دیتے ہیں۔

♦ میری امت کا اختلاف باعث رحت ہے۔

🗘 مسلمانوں کے راستہ کے خلاف کا تباع کرتے ہیں۔[سورۃ النساء: ١١٥]

بزرگوں کے اتباع ہی میں خیر ہے۔ 🌣 نقصان ہی نقصان۔

بزراول نے اتباری میں بیرہے۔
 التفسیر الکبیر: ۱۰۳،۷۱ مسند الامام احمد: ۱۷۷/۲، الترغیب والترهیب للمنذری: بلفظ لا یستحیب

التفسيسر الكبير: ١٥ ١٧ مسند الا مام احمد ١٠٧٧ ما المرسيب وسريب مدر المورتوريي) نبيس بولار لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل تين مقامات كسوا حضرت ابرا بيم في جهوف (بطورتوريي) نبيس بولا-

انبیاء کا جھوٹ بولنا ناممکن ہے۔ 🕻 کتنی بڑی خلطی کی۔

درواز و کھلٹا ہے۔ یعنی راستہ نکلٹا ہے۔

پ سرور میں ہوت ہوت ہوت کا انگار کردے۔ ﴿ بنیادی گر جاتی ہے۔ ﴿ بنیادی گر جاتی ہے۔ ﴿

# حضرت حكيم الامت يطنيعك كاايك خواب

میراایک خواب ہے جوموافقت قواعد صححہ کی وجہ سے میرے نز دیک خوب ہے اور اس سے اچھا فوٹو اس مبحث کا شاید ہی ملے میر ہے دل میں کھٹک پیدا ہوئی اور بیز مانہ طالب

علمی دیوبند کا ذکر ہے کہ غیرمقلدا پنے ہر مدعا کھ پر حدیث پیش کرتے ہیں جو ہمارے امام کے خلاف ہوتی ہے شایدان ہی کا طریق حق ہوخواب دیکھا کہ میں دہلی میں ایک محدث

شوق ہے انہوں نے مجھ کو بھی دی مگر میں نے نہیں کی ۔ بس آ کھ کھل گئی معاً ﷺ تعبیر ذہن میں آئی کہ علم کی صورت رؤیا میں لبن ہے ∜ جیسا کہ حدیث میں موجود ہے اور چھا چھ کی صورت

پر خلاف حدیث کا اعتراض کرتے ہیں۔امام صاحب نے بھی حدیث کے خلاف کوئی بات نہیں کہی مگرمعنی اورمغز اللہ کو لے کر،اور بیلوگ صرف صورت سے اللہ شبہ کرتے ہیں تو بیہ معارضہ معارضہ حدیث نہ ہوا بلکہ معارضہ معنی وصورت حدیث اللہ ہوااوراییاممکن ہے جیسا

معارضہ معارضہ حدیث نہ ہوا بللہ معارضہ سی وصورت حدیث کی ہوااور ایسا نہ ہے ہیں۔ کہ میں چندنظیروں کھ میں دکھا تا ہوں۔مثلاً حضرت علی رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ نے باوجودا مر اللّٰہ عنہ کے بیس حضورا کرم صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کے اس غلام پر حد جاری نہ کی اس سے کوئی ظاہر بین کہہسکتا ہے کہ حضرت علی رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ نے حدیث کی مخالفت کی جیسا کہ بیلوگ ہر بات بیں امام

بہترین ہے۔ ہردعویٰ پر۔ ہو کی کی۔ ہو فورا۔
 خواب میں اگر کوئی دودھ بیتاد کھھے تو اس کی تعبیر حصول علم سے دی جاتی ہے۔

💠 سنجی کسی ہوتی تو دود ھے کی طرح ہے لیکن اس میں دود ھے کہ حقیقت نہیں پائی جاتی۔ همرین سامان میں کی جب میں تھیں اس میں جقیق میں بر نہیں ہے۔

ان کا طریقہ دین کی صورت تو ہے لیکن اس میں حقیقت دین نہیں ہے۔ سرمعہ سریہ ہیں ہے

♦ امام صاحب نے حدیث کے معنی کا اعتبار کیا ہے۔
 ♦ حدیث کے ظاہری الفاظ کی وجہ سے شبہ کرتے ہیں۔

حدیث کے طاہری العاظ فی وجہ سے شبہ سرے ہیں۔ تو یہ حدیث کی مخالفت نہیں بلکہ معنی سجھنے میں اختلاف ہے۔

۔ اور پیھدیث کا حاصت بیں ہمید کا سے ہیں، سات ہے۔ اس کی چندمثالیں پیش کرتا ہوں۔ ﷺ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تکم کے باوجود۔ صاحب کوطعنہ دیتے ہیں کہ حدیث کی مخالفت کرتے ہیں لیکن معنی فہیم آ دمی سمجھ سکتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے گوظا ہر حدیث کی مخالفت کی لیکن حقیقت میں مخالفت نہیں کی اور ان کو یہی کرنا چاہیے تھا چنا نچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم نے بعد میں اس کی تصویب 🌣 فرمائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مسئلہ معلوم تھا کہ از روئے کتاب وسنت غیرزانی پر حدنہیں ہوسکتی جبکہ وہ غلام مقطوع الذکر 🌣 تھا تو اس سے زناممکن ہی نہیں تھا پھر حد کیسی انصاف سے کہیے کتھیل حدیث ہے ہا وہ ہوتی۔

## حضرت امام اعظم چلنیملیہ کے اقوال مغز حدیث یوبنی ہیں

اسی طرح امام صاحب کے اقوال ہیں کہ وہ مغز کو حدیث پر ببنی ہیں اور ان لوگوں کے اقوال میں کہ مغز کا نام بھی نہیں اور وہ بھی دو چارمسکوں میں ، میں نے تنوج میں ایک مرتبہ وعظ کہا اور پچھ رسوم مروجہ کے متعلق گفتگو کی منصف غیر مقلدوں نے کہا کہ آج معلوم ہوا کہ تبعی سنت ہم بھی نہیں صرف دو چارسنن پر عمل کر رکھا ہے۔

## ا تباع رائے کے باوجود دعویٰ عمل بالحدیث

ای طرح ایک غیر مقلد گندھی کی نے کہا کہ ہم لوگوں میں احتیاط بالکل نہیں ہے ہمارا عمل بالحدیث صرف آمین بالجمر اور رفع یدین کی میں ہے اس کے سواکسی عمل کی طرف ہمارا ذہن ہی نہیں جا تا چنا نچہ میں عطر میں تیل ملا کر پیچتا ہوں ، اور واقعی متقی جس کو کہتے ہیں وہ ان میں ایک بھی نہیں الا ما شاء اللہ ، یہ کسی گہری بات ہے اس میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیوں ان میں متقی نہیں ہوتے جبکہ ہر بات میں عمل بالحدیث کا دعویٰ ہے ، وجہ یہ بھی ہے کہ کسی ایک

زورے آمین کہنے میں اور نماز وں میں ہاتھ اُٹھانے میں۔

<sup>.</sup> • اس کوسیح قرار دیا۔

اس غلام کا آله تناسل کثابوا تھااس وجہ ہے اس سے زنا کا ارتکاب ممکن ہی نہیں تھااس لیے اس پر شرعاً حد جاری نہیں ہوتی تھی اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باوجود حد جاری کرنے کا تھم دینے کے اس پر حد جاری نہیں کی چنا نچہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کوضیح قرار دیا۔ توبیآ پ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھم کی خلاف ورزی نہ ہوئی۔
 حدیث کی روح اور حقیقت۔

کے یا بندنہیں ہیں ، ذرا کوئی بات پیش آئی سوچ کرکسی ایک روایت پڑعمل کرلیا اور روایتوں میں سے انتخاب کرنے کے لیے اپنی رائے کو کافی سمجھا ، پس اس کوصور ۃ تو حیا ہے کوئی اتباع حدیث کہہ لے،مگر جب اس کا منشا رائے پر ہے تو واقع میں انتاع رائے ہی تو ہوا۔انتاع ہونے سے بچنا جب ہی ہوتا ہے جب ایک سے بندھ 🍑 جائے، ورنہ نرے دعوے ہی وعوے ہیں،مقلدین میں بہت ہے لوگوں کی حالت انجھی نکلے گی بخلاف غیرمقلدین کے کوئی شاذ وزا درمتقی نکل آئے تو نکل آئے ، ورنہ بہت سے حیلہ جواورنفس پرور ہیں ، ابوحنیفہ سے بندهتا ہےنفس ورنہ چیجھوندر کی طرح یہ ہانڈی جاسونکھی وہ ہانڈی جاسونکھی 🎶 یوں کو ئی مختاط بھی نکل آئے کیکن حکم اکثر پر ہوتا ہے اچھے احچھوں کے حالات ٹٹول کر دیکھے لیے ہیں اتقاء 🗫 ا یک میں بھی نہ یایا ،الا ما شاءاللہ اس کا اقر ارخو دان کے گروہ کو بھی ہے ، ہاں اگر کوئی احتیاط کرےاورمختلف اقوال میں ہے احوط پڑنمل کرے تواس کوا نتاع نفس وہوی 🥎 نہ کہیں گے۔ اوراس میں فی نفسہ کوئی حرج بھی نہیں کیکن اول تو ایبا کرتا کون ہے اور یہ بہت مشکل ہے، کوئی کر کے دیکھے تو معلوم ہو کہ کس قدر دشواریاں پیش آئیں گی اورایسے مختاط کو بھی اجازت اس واسطے نہ دیں گے کہ دوسروں پرا ٹر بُر ایڑتا ہے۔اس کی احتیاط کی تقلیدتو کوئی نہ کرے گا، ہاں اس کی عدم تقلید کی تقلید کرلیس گے 🌣 اور پھروہی اتباع ہوئی باقی رہ جائے گا ، ہاں اگریہ شخص گمنام جگہ ہوا وراطمینان ہو کہ دوسروں پراثر نہ پڑے گا تو اس کا معاملہ اللہ پر ہے اگر اس کی نیت سچی ہےاورخوف خدا ہےاحوط ᡐ کواختیار کرتا ہے تو سچھ حرج نہیں لیکن ایسی نظیر شایدایک بھی ملنامشکل ہے بیصرف توسیع عقلی ہے۔

**♦** کسی ایک امام کی تقلید کرے۔

پہیزگاری وتقویٰ۔ اس کواپی خواہش کا اتباع کرنے والانہیں کہیں گے۔

پ جیسے چھچھوندر چوہے کی طرح کا ایک جانور جومختلف بتیلوں میں مند ڈالٹار ہتا ہے اس طرح غیر مقلد بھی کبھی ایک کا اتباع کرتا ہے بھی دوسرے کا۔

<sup>💠</sup> اس کے تقلید نہ کرنے کی تقلید کریں گے۔ 💠 جس بات میں زیادہ احتیاط دیکھے۔

#### عامی کو ہرصورت میں مجتہد کی تقلید واجب ہے

مفتی صاحب نے یو چھا کہ اگر عامی شخص کو کسی مسئلہ میں ثابت ہو جائے کہ مجتهد کا قول حدیث کے خلاف ہے تو اس وقت میں حدیث برعمل کیوں جائز نہ ہوگا ور نہ حدیث برقول مجہد کی ترجیح لا زم آتی ہے فر مایا بیصرف فرضی صورت ہے عامی کو بد کہنے کا منصب ہی کہاں ہے کہ مجتبد کا قول حدیث کے معارض ہے 🏶 اس کوحدیث کاعلم مجتبد کے برابر کب ہے نیز وہ تعارض اورتطبیق کومجہتد کے برابر کیے جان سکتا ہے تو اول تو بیصورت فرضی ہے کہ قول مجہتد حدیث کےمعارض ہو پھر میں تنزل کر کے کہتا ہوں کہا گراس عا می شخص کا قلب گواہی دیتا ہو کہ اس مسئلہ میں مجتہد کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو اس صورت میں بھی ترک ِ تقلید جا ئزنہیں اس کی نظیریہ 🦚 ہے کہ طبیب سے نسخہ لکھواتے ہیں تو اس نسخہ کو غلط کہنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے عامی تو عامی ، کوئی دوسرا طبیب بھی اس نسخہ کو غلط نہیں کہدسکتا دوسرانسخہ دوسرا طبیب تجویز كرد كيكن اس نسخه كوغلط كهنه كا مجازنهيس ،اس وقت تك كه اس نسخه كو بالكل صريح غلط نه ثابت کر سکے۔ دوسری تجویز کے بہت ہے وجوہ ہو سکتے ہیں حتیٰ کہ یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے کہایک د ہلی کاتعلیم یا فتہ ہے دوسرالکھنو کا لیکھنو کا طرزِمطب اور ہے اور د ہلی کا اور ، اور اوز انِ ادو بیہ تک میں فرق ہے تو ایک دہلی کے تعلیم یا فتہ کولکھنو کے نسخہ کوصرف اس وجہ سے غلط کہہ دینا کہ اس کے اوز ان میں فرق ہے کیسے درست ہوسکتا ہے علیٰ ہذا مجتبدین کے اختلاف کے وجو ہ بھی بہت ہیں بعض وقت رائے کا اختلاف موضع کے اختلاف سے بھی ہوجا تا ہے۔ 🌣

## حضرت امام شافعی پرانشیکیہ کے مختلف اقوال کا سبب

چنانچہ امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فقہ جدیداور ہے، قدیم کے مضبط کرنے کے بعد انہوں نے مصر کا سفر کیا تو بہت ہے اقوال میں تغیر کرنا پڑا جیسا فقہ کے جانے والوں سے پوشیدہ نہیں، اس کی بیہ وجہ نہیں کہ سفر کرنے ہے دلیلیں بدل گئیں بلکہ وجہ بیہ ہے کہ سفر سے مام آدی کو یہ کہا حق ہی نہیں ہے کہ مجہد کا قول حدیث کے خلاف ہے۔

کاخلاف کی وجہ سے رائے بدل جاتی ہے۔

لوگوں کے حالات کا تجربہ مزید حاصل ہوا۔ جس سے بہت سے مواقع جرح کے معلوم ہوئی و پہلے معلوم نہ تھے پہلے تھم اور تھااور جرح معلوم ہونے کے بعد ظاہر ہے کہ وہ تھم بدلنا ضروری ہواائی طرح بہت سے رایوں میں اختلاف ہواغرض وجوہ اختلاف کا حصاء مشکل ہے لوگوں نے اس کے واسطے قواعد منضبط ضرور کیے ہیں (جن کو اُصول فقہ کہتے ہیں) لیکن وہ قواعد خود محیط نہیں۔ اس کی مثال علم نحو کی ہے جس میں کلام کی ترکیب کے قواعد منضبط کیے گئے ہیں اور یہ علم بجر بہت کے انضباط کامقصود یہ نہیں کہ اہل زبان اس کے بابند ہوں اور اس لیے اس کا احاطہ پوراکیا گیا ہو۔ بلکہ یہ مضی غیرا ہل زبان کے واسطے اہل زبان کا کلام سی سی تھے اور ان کے ساتھ مکالمت اور کرنے کا آلہ ہے پس اگر اہل زبان سے کوئی کلام ایسا ثابت ہوجائے جس میں قواعد نحو جاری نہ ہو تکیں تو یہ کہنا تھے نہ ہوگا کہ اہل زبان نے نقطی کی بلکہ یہ کہا جاوے گا کہ علم نحو میں اتنا نقصان تھا کہ یہ قاعدہ ضبط سے رہ گیا۔

#### مجتهد کا قول بغیر دلیل کے ہیں ہوتا

ای طرح مجہد کو اُصول فقہ سے الزام دینا صحح نہیں ہوسکتا بلکہ ایسے موقع پر جہاں مجہد
کا قول اُصول پر منطبق نہ ہوتا ہو یہ کہنا چا ہے کہا اُصول ناقص رہا اس تقریر کے بعد یہ کہنا
ذرامشکل ہے کہ مجہد کے پاس اس کے قول کی کوئی دلیل نہیں اس واسطے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر
قلب ذرا بھی گواہی دے کہ مجہد کے پاس اپنے قول کی دلیل ہوگی تو ترک تقلید جائز نہ ہوگا۔
اگر چہ درجہ امکان عقل میں سیبھی ہے کہ مجہد کے پاس دلیل نہ ہو یا اس نے غلطی کی ہوجیے کہ
درجہ امکان میں سیبھی ہے کہ طبیب کیسا ہی بڑا ما ہرکیوں نہ ہوغلطی کر سکتا ہے لیکن اگر الیم
فرضی صورتوں سے مجہد کا اتباع حجوڑ دیا جائے تو کا رخانہ دین درہم برہم ہو جائے جسیا کہ
فرضی صورتوں سے مجہد کا اتباع حجوڑ دیا جائے تو کا رخانہ دین درہم برہم ہو جائے جسیا کہ
مرتب اس کی نظیر یعنی امر معالجہ میں یہ فرضی صورت جاری کرنے سے کہ طبیب معصوم نہیں ہے غلطی کر
سکتا ہے اور اس کا اتباع حجوڑ دیے ہے امر معالجہ درہم برہم ہوتا ہے۔ وہاں تو امر معالجہ
کا نظام قائم رکھنے کے لیے یہ بات عام طور سے مان لی گئی ہے کہ طبیب زہر بھی کھلائے تو

<sup>♦</sup> ان كے ساتھ بات چيت كرنے كا ذريعہ۔

چوں و چرا نہ کرنا چا ہے حالا نکہ یے عقل کے خلاف ہے جب ایک چیز کو زہر کہا تو زہر کے معنی

قاتل نفس ہے ♦ پھراس کے کھانے کے جواز کے کیا معنی ، گراس جملہ کا مطلب یہ ہوتا ہے

کہ وہ زہر جو طبیب کھلا تا ہے اس کو نہ اس واسطے کھالینا چا ہے کہ وہ زہر ہے ، بلکہ اس واسطے

کہ گوہ وصورۃ زہر ہے ، گرحقیقت میں زہر نہیں طبیب پراطمینان ہے کہ وہ قاتل نفس شے ﷺ
نہ کھلائے گاای طرح جب ایک شخص کو مجہد مانا گیا تو (لفظ تو براہے) گریہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ

تو اس کے زعم میں خلاف دلیل بات بھی ہٹلائے تو کر لی جائے جیسا کہ کہا گیا ہے کہ طبیب
زہر بھی کھلائے تو کھالینا چا ہے۔ جو تا ویل وہاں تھی وہی یہاں بھی ہے کہ طبیب زہر نہیں

کھلائے گا۔ایہا ہی مجہد خلاف دلیل بات نہ ہٹلائے گا۔ پھریہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ مجہد کے

پاس اپنے قول کی دلیل نہ ہوگی۔اس وجہ سے میں نے یہ کہا اگر قلب ذرا بھی گوا ہی دے کہ
مہلہ کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل ضرور ہوگی تو ترک تقلید جائر نہیں البتہ کوئی متجر عالم ﴿ اگر کسی

#### مجہز کے کہتے ہیں

ایسی کوئی چیز نبیس کھلائے گا جونفس کی ہلاکت کا باعث ہو۔

<sup>🗘</sup> الیی کوئی چیز نبیس کھلائے گا جونفس کی ہلاکت کا باعث ہو۔ 🗘 بڑے درجہ کا فقیہ عالم ۔

برتخص سے لینا چاہے فما ہو جو ابکم فہو جو ابنا **♦ ای طرح لغة مجتمد برشخص سبی** لیکن وہ مجتبد جس پر احکام اجتہاد جاری ہوشیں اس کے واسطے پچھ شرا نط ہیں جن کا حاصل

ا یک ذوق خاص شریعت کے ساتھ حاصل ہو جانا ہے جس سے وہ معلل اور غیر معلل � کو جا ﴾ سکے اور وجوہ دلالت یا وجوہ ترجیح کوسمجھ سکے اور بیاجتہادختم ہو گیا۔ پس ایک مسئلہ کی

دلیل جان لینے ہے اس مسئلہ کا وہ محقق تونہیں ہو گیا پھرمحقق کے اتباع کووہ کیسے جھوڑے گا جیسے کہ محدث درجہ عبور میں ہرشخص ہوسکتا ہے لیکن کمال اس کا بعض افراد پرختم ہو گیااب کوئی

محدث موجود بين ﴿ ذَلِكَ فَضُلُ اللهِ يُؤْتِيهُ مَنْ يَشَّاءُ ﴾ -مجہدین نے ہی حقیقت دین کو سمجھا ہے

آج کل جولوگ اجتہاد کے مدعی ہیں ان ہے ایسی فاحش غلطیاں ہوتی ہیں کہ ہرشخض کا قلب ان کے علطی ہونے کوشلیم کر لیتا ہے جیسے کہ آج کل کوئی سیجھ سندیں بنا کرمحدث بنتا جاہے تواس کی محد شیت تسلیم نہیں کی جاتی آج کل تو سلامتی اس میں ہے کہ اجتہاد کی اجازت

نہ دی جائے نظم دین جو کچھ ہو گیا اس سے اس میں بڑا خلل پڑتا ہے 🦘 میں تو کہتا ہوں کہ آج کل وہ زمانہ ہے کہ اگر کسی کام کو درجہ اُ ولویت ایک پرکرتے ہیں عوام کے فسا د کا احتمال ہوتو اس وقت خلاف اولیٰ کرنے والا مثاب ۴ ہوگا نظیراس کی قصہ خطیم ہے جو حدیث میں موجود ہے 🗢 یہ میری تقریرالی ہے جس سے تقلید کی حقیقت ظاہر ہوجاتی ہے اور سیج توبیہ ہے کہ ائمہ

اس بات کا جو جوابتم دو گےاس مسئلہ میں ہمارا بھی وہی جواب ہے۔

💠 جس ہےاس مجتہد کو یہ بہتہ لگ جائے کہ رہے کم کسی علت کی بنا پر ہے یا بغیر علت۔ پالله تعالی کافضل وکرم ہے جمعے جا ہتا ہے عطا کرتا ہے۔[الحدید: ۲۱]

💠 خرابی واقع ہوتی ہے۔ 🔝 اولیٰ ہونے کی وجہ ہے۔

💠 اگراولی پڑمل کرنے ہے عوام کے خراب ہونے کا ڈر ہوتو خلاف اولی پڑمل کرنا تھیجے ودرست۔

حضورا کرم صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا تھا کہ دل جا ہتا ہے کہ خانہ کعبہ کو بناءابرا ہیمی کے مطابق ڈھا کر دوبارہ بنادوں اور حطیم جس کومشرکین مکہ نے کعبہ سے خارج کردیا ہے اس کوداخل کعبہ کردوں لیکن لوگ اس سے غلط مطلب لیس سے اس

لينبين كرتا معلوم مواآپ صلى الله عليه وآله وسلم في لوگول كي مجرز في كخوف سے خلاف اولى يومل كواراكيا-

مجتبدین ہی نے دین کی حقیقت کو سمجھا ہے۔ ب

ضرورت تقليد

پس جولوگ تارک تقلید ہیں وہ کہنے کو تو ائمہ کے خلاف ہیں گر در حقیقت دین کے خلاف ہیں اس کی بناء صرف خود رائے پر ہے اتباع ہوئی اور اعجاب کسب جانے ہیں مہلک چیزیں ہیں، جس کا جی چا ہے جر بہ کر کے دکھ لے کہ تارکین تقلید میں اکثر یہ دونوں مرض رگ و پے میں گھسے ہوئے ہوئے ہیں ہماراعلم کچھ بھی نہیں ہم سے بڑوں نے اور ان لوگوں نے جن کا علم مسلم ہے کیوں تقلید کو اختیار کیا معلوم ہوا کہ ہماری رائے غلط اور متہم سے جن کا علم مسلم ہے کیوں تقلید کو اختیار کیا معلوم ہوا کہ ہماری رائے غلط اور متہم ہوئا تہ ہماری رائے غلط اور متبم ہوئا کہ ہماری رائے غلط اور متبم ہو جو رکھ کے گئی گئی جن کا علم مسلم ہے کیوں تقلید کو اختیار کیا معلوم ہوا کہ ہماری رائے غلط اور متبم ہو جو رکھ گئی ہوئی گئی ہوئی ہیں ، بدوں نص کے ان کے ہوجا تا ہے ، ان میں سے بعض نفس کے نز دیک اجتہا دہی کوئی چیز نہیں ، بدوں نص کے ان کے نز دیک کوئی حکم ہی ٹا بت نہیں۔

# حضرت فاروق اعظم مثانثينه كاذوق اجتهادي

حالانکہ احادیث میں اس کے ثبوت بہت ملتے ہیں دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو تعالیٰ عنہ کا ذوق اجتہادی ہے تو جس پراییااطمینان ہوا کہ حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بشارت سے جائم روک دیا اور بیرو کنا عنداللہ مقبول رہا حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو تول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نص پر کسی طرح ترجیح نہیں ہو سکتی مگر ان کے رائے کو تول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نص پر کسی طرح ترجیح نہیں ہو سے تر گران کے ذوق اجتہادی ہی نے بتا دیا تھا کہ بیہ بشارت نظم دین میں مخل ہوگی کہ اور باوجود حضرت ابو ہر برہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دلیل پیش کرنے کے اس شدومہ سے تر دید کی کہ ان کو دھکا

پن رائے بڑمل کرنا ھوائے نفسانی کا اتباع اور عجب و تکبر کا برا ہونا سب کومعلوم ہے۔

<sup>🛷</sup> جاری رائے کا کوئی اعتبار نہیں۔

<sup>﴾</sup> حضرت عمر رضی الله تعالیٰ عند نے ان کورو کا جبکہ وہ لوگوں کو پیخوشخری دینے جار ہے تھے کہ جس نے لا اله الا الله کہاوہ جنت میں جائے گا۔ جس کی حضور نے ان کواجازت دی تھی ۔

۰۰۰ - انتظام دین میں رخنها ندازی کا باعث ہوگی۔

دے کر گرا بھی دیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیسارا قصہ پیش ہوا تو حضورا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجرم کیوں نہ ہوئے اس قصہ سے اجتہاد کا بدیمی ثبوت ملتا ہے بیہ کوئی کیا محل نہیں ہے دین کی اہل اجتہاد نے من گھڑت باتوں پر بنانہیں رکھی ہے، ان کے یہاں تو خو درائی کا تو کا م بی نہیں جیسے کہ مجتمدین دوسروں کو پابند بناتے ہیں خو دہمی پابند ہیں کوئی بات بلا قرآن و حدیث کے نہیں کہتے تو ان کی تقلید قرآن و حدیث کے نہیں کہتے تو ان کی تقلید قرآن و حدیث کے نہیں کہتے تو ان کی تقلید مقلد ہوئی نام اس کا جا ہے کچھر کھلوجیسا صرف ونحو پڑھنے والا اولاً تو مقلد ہے انسان اور سیبویہ کی نام اس کا جا ہے کچھر کھلوجیسا صرف ونحو پڑھنے والا اولاً تو مقلد ہیں اہل زبان کے ۔ اس واسطے صرف ونحو ہڑھنے والا در حقیقت مقلد ہوا اہل زبان کا ۔

کے۔اس واسطے صرف ونحو پڑھنے والا در حقیقت مقلد ہوا اہل زبان کا۔

یکسی غلطی ہے کہ مقلد فقہا ء کو تو تارک قرآن وحدیث کہا جاوے اور مقلد انحنش و
سیبویہ کوتارک زبان نہ کہا جاوے ، یہ مضامین یا در کھنے کے ہیں ہروفت ذبن میں نہیں آتے ،
ابن تیمیہ کی ایک کتاب ہے دفع الملام عن الائمۃ الاعلام اس میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ
وجوہ دلالت کے اس قدر کثیر ہیں کہ کسی مجتبد پر بیالزام صحیح نہیں ہوسکتا کہ اس نے حدیث کا
انکار کیا ، یہ کتاب دیکھنے کے قابل ہے۔ ابن تیمیہ اور ابن القیم استاد شاگر دہیں ، دونوں
بڑے عالم ہیں بعض افاضل کا ان کے بارے میں قول ہے کہ علم ہما اکثر من
عے قلہ ما شیر دونوں خبلی مشہور ہیں گر ہیں نہیں حنبلی ، ان کی تحریروں سے معلوم ہوتا ہے خود
مجتبد ہونے کے مدعی ہیں ، ایسامحقق کسی بات میں ائمہ مجتبد بن کا خلاف کر بے تو مضا کتہ بھی

## آ زادی کے نتائج

اور یہ تھوڑا ہے کہ بولنے تک کی تمیز نہیں اور ائمہ کے منہ آنے لگے ایک شخص کہتا تھا کہ بلاقر اُت فاتح نماز کیسے ہوسکتی ہے حدیث میں تو ہے کہ داج کہ داج (خداج خداج) ایسے بے ہودوں سے تو کلام بھی کرنے کو دل نہیں چا ہتا ایک صاحب کنید ہ میں ملے اور پوچھا



کہ ترک فاتحہ پر کیا دلیل ہے مجھے معلوم ہوا کہ یہ بھی ایسی ہی لیافت رکھتے ہیں جیسے کہد اج والاتھا مجھے بخت گراں گذرا کہ ان کے ساتھ کیا مغز ماروں میں نے کہا پہلے یہ بتائے کہ بیہ مسئلہ اُصول میں سے ہے یا فروع میں سے کہا فروع میں سے ہے میں نے کہا آپ کے سوال ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو دین کی تحقیق کی طرف خاص توجہ ہے جبکہ ایک فرعی مسئلہ کی طرف اس قدر توجہ ہے تو اُصول کی طرف اور زیادہ ہوگی۔اُصول کی تو آ پ شاید پوری تحقیق کر کیے ہوں گے اور اب فروع کی طرف متوجہ ہوئے ہیں پس اصل الاصول تو حید ہے اس کو آپ ضرور دلیل سے تحقیق کر چکے ہوں گے اگراییا ہے تو میں چند شبہات تو حیدیر پیش کرتا ہوں ذراان کاحل تو کر دیجیےاوراگراییانہیں ہے بلکہ تو حید کوکسی کی تقلید سے مان لیا ہے تو آ پ دلیل سے تحقیق نہیں کر سکتے تو بڑے تعجب کی بات ہے کہاُ صول میں تو تقلید کی اور فروع میں تقلیمنہیں کرتے حالانکہ اُصول زیادہ اہم ہیں ۔تقلید سے خلع عنان کرنا اول تو مجتہدین کی سب وشتم کی طرف مفضی ہوتا ہے ᡐ پھر صحابہ کے سب وشتم کی طرف پھررسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پھرحق تعالی پر بھی مبھی نوبت پہنچتی ہے اور مولا نافتح محمہ صاحب بیان کرتے تھے کہایک غیرمقلد حدیث پڑھا رہے تھے اور جہاں حدیث کی تاویل نہ بن آتی تو کہتے تھے تعجب ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں پچھ فرما دیتے ہیں کہیں پچھ فرما دیتے ہیں، یہ کیا فر مادیا، یہ نتائج ہیں آ زادی کے۔

اس سے عار آتی ہے کہ ہم کسی کے محکوم کہے جاویں خیر صاحب انہیں مجتہدین کی محکومیت سے عار ہو گی ہمیں تو بہت سوں کی حکومت میں ربہنا پسند ہے ابوحنیفہ رحمۃ اللّٰہ علیہ کی بھی حکومت ہے ماں باپ کی بھی حکومت کے شیخ طریقت کی بھی حکومت ہے یہ بات نفس کے جا ہے خلاف ہومگر یہ کتنا بڑا فائدہ ہے کہ ہمارے اتنے مصلح ہیں نفس وشیطان ہمارا کچھ بھی نہیں کرسکتا بخلاف ان کے، ائمہ کی حکومت میں سے تو نکل گئے اور شیطان کی حکومت میں آ گئے ہم جن کے محکوم ہیں وہ سب ہمارے خیر خواہ ہیں اور پیہ جس کی حکومت میں گئے وہ

<sup>•</sup> اینے گلہ میں سے تقلید کا پٹر نکال دینا مجتہدین کو برا بھلا کہنے کا باعث بنرآ ہے۔

ہے تم کوسیدھا کریں گے تو فر مایا تھا کہ الحمد للّٰہ میں ایسی قوم میں ہوں جس میں میرے محافظ بہت ہے موجود ہیں ۔

> بیعت مروجه کی مصلحت « یه مصل

بیعت مروجہ میں یہی مصلحت ہے کہ جانبین کوخیال ہوجاتا ہے دونوں کوایک دوسرے سے اعانت کی امید ہوتی ہے۔ایک دیساتی آ دمی مجھ سے بیعت ہوا میں نے بوچھا بیعت کی تمہار سے نزد کی کیا ضرورت ثابت ہوئی نماز روزہ تو بلا اس کے بھی کیا جاسکتا ہے۔کہا میں بیعت اس واسطے ہوا ہوں کہ ویسے تو ذراستی بھی نماز روزہ میں ہوجاتی ہے بیعت سے ذرا

خیال ہوجا تا ہے،کیا کا م کی بات ہے۔ تقریرا دبالا علام ختم ہوئی۔

تقریرا دب الاعلام هم ہوئی۔ اسی سفر میں اس تیسر ہے دن لیعنی بتاریخ ۲۳/صفر ۱۳۳۵ھ بروز بدھاسی مقام بردہل

ستنیلاء کا فرموجب ملک ہے۔ استنیلاء کا فرموجب ملک ہے

سوال: محکمة تعلیم کے مصارف محکمہ جنگی سے پورے ہوتے ہیں تو محکمة تعلیم کی تخواہ حلال ہے یانہیں؟ فرمایا استیلاء کا فر اللہ موجب ملک ہے امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہاں

ہے یا ہمیں؟ فرمایا استیلاء کا فر تھی موجب ملک ہے امام ابوصیفہ رحمۃ القدعدیہ ہے برد یک یہاں بھی مسکلہ امام ابوصیفہ رحمۃ اللّٰدعلیہ ہی کا کام آتا ہے۔ایک انگریز نے لکھا ہے کہ سلطنت کسی کے فقہ برنہیں چل سکتی سوائے فقہ خفی کے ،ایک سیاسی مخص کا یہ کہنا ضرور بڑے تجربے کی خبر دیتا

کے فقہ پرنہیں چل سکتی سوائے فقہ حنفی کے ،ایک سیائ مخص کا بیکہنا ضرور بڑے تجربے کی خبر دیتا ہے۔امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عجیب نظر ہے ، دیکھیے امام صاحب کا قول ہے کہ آلات لہو ا

کافرکامسلمان کی زمین پراس کے بھرت کر جانے کی بناپر قبضہ کرلیا۔

🔷 کھیل تماشے گانے بجانے کے آلات۔

کا تو ڑ ڈالنا واعظ کو یا کسی کو جا ئزنہیں اگر کوئی تو ڑ ڈالے تو ضان لازم آئے گا، یہ کام سلطنت کا ہے وہ اختساب کرے دیکھیے اس میں کتناامن ہے وہ اختساب کر سے دیکھیے اس میں کتناامن ہے سوائے سلطان کے اور کسی کے اختساب کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ کام بند تو ہوتانہیں جنگ و جدل وفتنہ ہوجا تا ہے اور باہمی منا زعات بڑی دور تک پہنچ جاتے ہیں۔

# علم فقه بهت قابل قدر ہے

علیٰ ہذاا قامتِ حدود سلطان ہی کے ساتھ ہیں ، فقہ بڑی مشکل چیز ہے فقیہ کو جامع ہونا چاہیے فقیہ بھی ہومحدث بھی ہو شکلم بھی ہو، سیاسی د ماغ بھی رکھتا ہو، بلکہ کہیں کہیں طب کی بھی ضرورت ہے ، بعضے امور میں تشریح کی بھی ضرورت ہوتی ہے ۔ فقہ مشکل چیز ہے مگر آج کل بعض لوگوں نے اس کی کیا قدر کی ہے کہ فقہاء پرسب وشتم ا کرتے ہیں یہ گروہ نہایت درجہ مفسد ہے اس کی کیا قدر کی ہے کہ فقہاء پرسب وشتم اللہ کرتے ہیں بیاس وقت تو ذراسی بات میں بڑا فتنہ ہوجا تا ہے۔

## غيرمقلدين کي آمين

ایک شخص نے کہا حضور ہاں ایک جگہ مقلدین کی جماعت میں ایک غیر مقلد آگیا اور

قرمایا حضرت اوالا نے ،اس پر جنگ وجدل کرنا، ہے تو زیادتی لیکن تجربہ سے شابت ہے کہ مل

فرمایا حضرت والا نے ،اس پر جنگ وجدل کرنا، ہے تو زیادتی لیکن تجربہ سے شابت ہے کہ مل

پچے بھی ہو مگر جس نیت سے کیا جاوے اس کا اثر ضرور ہوتا ہے ،اگر اس نے خلوص سے اور عمل

بالسنت کی نیت سے کیا ہوتا تو بیانو بت نہ آتی غیر مقلدین کی آمین اکثر صرف شورش اور

مقلدین کے چڑا نے کے لیے ہوتی ہے میر بے بھائی مجم مظہر نے قنوج میں غیر مقلدین کی

مقلدین کے چڑا نے کے لیے ہوتی ہے میر بے بھائی مجم مظہر نے قنوج میں غیر مقلدین کی

مقد ین کرکہا آمین تو دعا ہے اس میں خشوع کی شان ہونی چا ہے اور ان لوگوں کے لہجہ میں

خشوع کی شان نہیں ہے خود سننے سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کسی کو چھیڑتے ہوں اس نے عرض

کیا کہ یہ واقع بات ہے ۔ مقدمہ نہ کور جب پولیس میں پہنچا تو ایک ہندو تھا نیدار اس کی

گاگوٹی کرتے ہیں۔ بھی سب سے زیادہ فسادی ہیں۔

تحقیقات پرتعینات ہوا وہ بہت سمجھ دارتھااس نے فساد کا الزام غیرمقلد ہی پررکھااور رپورٹ میں لکھا کہ بیلوگ شورش بیند ہیں اور بلا وجہا شتعال دلاتے ہیں اور آمین صرف فسا داُ ٹھانے کے لیے کہتے ہیں اس پر غیر مقلدین نے بڑاغل مچایا ᡐ اور کہا کہ آمین مکہ مکر مہ میں بھی ہوتی ہے داروغہ نے کہا کہ مکہ مکر مہ میں آمین خداکی یا د کے لیے ہوتی ہوگی دیگئے کے لیے نہ ہوتی ہوگی یہاں دیگے کے لیے ہے۔فر مایا میراشریک حجرہ ایک لڑ کابیان کرتاتھا کہ ایسے ہی ہے۔ آمین کی تین قشمیں

ا یک موقع پرایک انگریز نے تحقیقات کی اور آخیر میں گویا تمام واقعہ کا فوٹو تھینچ دیا اور کہا آمین تین قتم کی ہیں۔ایک آمین بالجبر اللہ اللہ اسلام کے ایک فرقہ کا وہ ندہب ہے۔ اور حدیثیں بھی اس کے ثبوت میں موجود ہیں ۔اورایک آ مین بالسر ایسے اور وہ بھی ایک فرقہ کا مذہب ہےاور حدیثوں میں موجود ہےاور تیسرے آمین بالشرہے 🦈 جوآج کل کے

# - - بين -حضرت امام اعظم الشيلة كالممل بالحديث

اس شخص نے بیان کیا کہ ہندو داروغہ کے سامنے غیر مقلدوں نے امام ابوحنیفہ رحمۃ الله علیه پراعتراض کیا کہامام صاحب قائل ہیں کہا گرکوئی محرم عورت سے نکاح کرےاور وطی کرے تو اسپر حد واجب نہیں ہے کیسی غلطی ہے۔ فر ما یا حضرت والا نے اسی مسئلہ میں امام صاحب پر فدا ہوجانا جا ہے اس کے بیان کے لیے دومقدموں کی ضرورت ہے ایک میہ کہ حدیث میں ادر ؤا الـحـدو د بالشبهات <sup>۞</sup>ایک مقدمه به بوااور دوسرایه که شبه کس کو کہتے ہیں مثابہ حقیقت کواورمثابہت کے لیے کوئی دجہ شبہ ہوتی ہےاوراس کے مراتب مختلف ہیں بھی مشابہت قوی ہوتی ہے اور بھی ضعیف امام صاحب نے حدود کے ساقط کرنے کے

<sup>🦚</sup> زورہے آمین کہنا۔

اللہ شرارت کے طور پر آمین کہنا۔ 🗘 آہتہ آہتہ کہنا۔

شبہ پیدا ہونے کی بنا پر حدسا قط ہوجاتی ہے۔

لیے اونی ورجہ کی مشابہت کو بھی معتبر مانا ہے 🏶 اور صرف نکاح کی صورت پیدا ہوجانے سے کہ باوجودحقیقت نکاح نہ ہونے کے مشابہت تو نکاح کی ہے حدکوسا قط کر دیاانصاف کرنا جاہے کہ بیکس درجیمل بالحدیث ہے بات بیہ ہے کدایک سیجے معنی کو برے اور مہیب الفاظ کی صورت پہنا دی گئی ہے اس فتوے کی حقیقت تو غایت درجہ کا اتباع حدیث ہے کیکن اس کو بیان اس طرح کیا جاتا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ امام صاحب نے نکاح بالحر مات کو چنداں برانہیں سمجھا اس کے سوا اور بھی چندمسائل اس طرح بری صورت سے بیان کر کے اعتراض کیے جاتے ہیں مسئلہ مذکور پراعتراض جب تھا کہ اس پرامام صاحب کوئی زجر واحتساب تجویز نه کرتے ایسے موقعوں پر جہاں حد کوفقہاء ساقط کرتے ہیں تعزیر کا حکم دیتے ہیں ایسے مواقع تمام ائمہ کے نزدیک بہت سے ہیں کہ شبہ سے حد ساقط ہوگئی آخر حديث أدروا الحدود بالشبهات ، كلتميل كهين توهوگي اوركوئي موقع توهوگا، جهال اس کوکر کے دکھایا جاوے، کیاغضب ہے جوشخص حدیث ضعیف کوبھی قیاس پرمقدم رکھے وہ کس قدرعامل بالحدیث ہے فدا ہو جاناا لیے شخص پر ۔ تعجب ہے کہ امام مالک صاحب خبر واحد یر بھی قیاس کومقدم رکھتے ہیں اور ان کولوگ عامل بالحدیث کہتے ہیں اورا مام صاحب حدیث ضعیف پر بھی قیاس کومقدم نہیں رکھتے اوران کو تارک حدیث کہا جا تا ہے۔ 🌣

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين-

فرمائے اور ہم سب کواس وعظ پڑمل کرنے کی تو فیق نصیب فرمائے۔ آمین!

<sup>🐠</sup> معمولی مشابهت کا بھی اعتبار کیا ہے۔

شرح صحیح بخاری، لابن بطال:۳۰۲/۵

<sup>۔</sup> الحمد للد آج مورخہ کم رمضان ۱۳۳۷ھ وعظ کی ترتیب جدید تصحیح مکمل ہوگئی ہے۔اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول

ایک موقع پرحضرت مجد دالملت نے ارشادفر مایا "میں نہایت مسرور ہوں کہ جاجی صاحب (امام العرب والحجم شاہ امدا داللہ صاحب قدس سرہ) کے علوم مب رے ملفوظات (ومواعظ) کے ذریعہ سے محفوظ اور قلم بند ہوتے جاتے ہیں۔ بیعلوم وہ ہیں جو کتابوں میں نہیں مل سکتے اِن کی قدر کچھ دنوں کے بعد ہوگی ان کی نظیر کتب تصوف میں کم ملے گی۔اور بیالیے وقت کام دینے والے بایں جب کہ بہت سے رہبر بھی کام نہ دیے سکیں گے۔ بہ حفرت حاجی صاحب رحمۃ اللّٰہ علیہ کی مقبولیت کا اثر ہے کہ لوگ ان کوشوق سے ماتھوں ہاتھ لیتے ہیں کسی کوکوئی نوع ان میں سے پسند ہے اور کسی کوکوئی نوع '' (افادات عارفیه صفحهٔ نبر ۴)

Printed by: IDARA TABAAT: 0333-2136180